

http://www.rehmani.net

نَحُمَده ونُصَلَّى عَلَىٰ رَسُولِه الْكُريُم ط

مسائل اعتكاف

بسم الله الرحمٰن الرحيم ع

حدیث نمبر ۱ ﴾ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

حدیث نمبر ۲﴾ انہیں سے مروی ہے کہ ہتی ہیں،معتلف پرستت ( یعنی حدیث سے ثابت ) بیہ ہے کہ ندمریض کی عیادت کوجائے

نہ جنازہ میں حاضر ہونہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نداس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کیلئے جاسکتا ہے مگروہ اس حاجت کیلئے

حدیث نمبر ۳﴾ حضرت ابنِ عباس رضی الله تعالی عنها سے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے معتکف کے بارے میں فر مایا

حدیث نمبر ٤﴾ بیمجی حضرت امام تحسین رضی الله تعالی عند سے راوی کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا جس نے رمضان میں

رَمُصانُ المبارَك كم آخرعشره كااعتكاف فرمايا كرت\_\_

جاسکتاہے جوضروری ہےاوراء تکاف بغیرروزہ کے نہیں اوراء تکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔

وہ گناہوں سے بازر ہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اِس قدر رُواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔

دس دِنوں کا اعتکاف کرلیا تو ایساہے جیسے دوجج اور دوعمرے کئے۔

الله عرَّ وجل ارشا دفر ما تاہے:۔

'عورتوں سے مباشرت نہ کروجب تم مسجدوں میں اعتکاف کئے ہوئے ہو۔'

وَ لا تَبَاشِروهِنَّ وَ أَنتُم عَكِفُونَ فِي الْمسجدد

مسئلہ ﴾ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لئے نتیت کے ساتھ تھہرنا اعتکاف ہے اور اس کیلئے مسلمان عاقل اور جنابت وحیض ونفاس سے

یاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرطنہیں بلکہ نابالغ جوتمیز رکھتا ہےاگر بہ نتیت اعتکاف مسجد میں تھہرے تو بیاعتکاف سیجے ہےآ زاد ہونا

بھی شرطنہیں لہذاغلام بھی اعتکاف کرسکتا ہے مگرمولی ہے اجازت لینی ہوگی اورمولیٰ کوبہرحال منع کرنے کاحق حاصل ہے۔

مسئله ﴾ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے پھر مسجد نبوی علیٰ صاحبہا السفیلوۃ والسّلام میں پھر مسجد اقصلٰ پھر

اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔

مسّله ﴾ اعتكاف كي تين قسميں ہيں: \_ (1) واجب اعتكاف (۲) اعتكاف سقت مؤكده كه رمضان اخير عشره يعنى آخرى دس دِن ميس كيا جائے بيس رمضان كوسورج

ڈو ہے وقت بہتیت اعتکاف مسجد میں ہواور تیسویں کے غروب کے بعد یاانتیس کو جاند ہونے کے بعد نکلے۔

(٣) اعتكاف نفلي -اس كيليِّ كوئي وَ ثُت مقررتهيں جب بھي مسجد ميں داخل ہوتو صِر ف نتيت كرلےاعتكاف ہوجائے گا۔

مسّلہ ﴾ اعتکاف مستحب کیلئے نہ روز ہ شرط ہے نہ اس کیلئے کوئی خاص وقت مقرر بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی جب تک

مبجدمیں ہےمعتلف ہے چلا آیا اعتکاف ختم ہوگیا یہ بغیرمحنت ثواب مل رہاہے کہ فقط نتیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے اسے تو نہ کھونا جا ہے مسجد میں اگر دروازے پر بیعبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کرلواعتکا ف کا ثواب یا ؤ گے تو بہتر ہے کہ

جواس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہوجائے اور جوجانتے ہیں ان کیلئے یا در ہانی ہو۔ مسئلہ ﴾ اعتکاف سقت یعنی رمضان شریف کی پچپلی دس تاریخوں میں جو کیاجا تا ہے اس میں روز ہ شرط ہےلہٰذا اگر کسی مریض یا

مسافرنے اعتکاف تو کیا مگرروزہ نہ رکھا توسّنت ادانہ ہوئی بلکنفل ہوا۔ مسئلہ ﴾ مئت کے اعتکاف میں بھی روز ہ شرط ہے یہاں تک کہ اگر ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور بیرکہا کہ روز ہ نہ رکھے گا

جب بھی روز ہ رکھنا واجب ہے۔

مسئلہ ﴾ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو بیرمنت رمضان میں پوری نہیں کرسکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کیلئے روزے ر کھنے ہوں گے۔

مسئلہ ﴾ عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے اور بائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پوری کرلے یو ہیں لونڈی غلام کوان کا ما لک منع کرسکتا ہے بیآ زاد ہونے کے بعد پوری کرلے۔

جاسكتا ہے مؤذن كى تخصيص نہيں۔ مسّلہ ﴾ قضائے حاجت کو گیا تو طہارت کر کے فوراً چلا آئے بھہرنے کی اجازت نہیں۔ بیسب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کیا، وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔ مسكه ﴾ اگراييم محدمين اعتكاف كياجهان جماعت نبين موتى توجماعت كيليخ نكلنے كي اجازت ہے۔ مسئلہ ﴾ اگر وہ مسجد جس میں معتلف تھا گرگئی یاکسی نے مجبور کر کے وہاں سے نکال دیا اور فوراً دوسری مسجد میں چلا گیا تو اعتکاف

عذر نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ یو ہیںعورت نے مسجد بیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذر وہاں سے نہیں نکل سکتی اگروہاں سے نکلی اگر چہ گھر ہی میں رہی ،اعتکاف جاتار ہا۔ مسکلہ ﴾ معتلف کومسجد سے نکلنے کے دوعذر ہیں:۔ایک حاجت طبعی کہ مسجد میں پوری نہ ہوسکے جیسے یا خانہ، پییثاب،استنجاء،وُضواور

مسئلہ ﴾ شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت دے دی اب روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا اور مولیٰ elpmani.ne کی ملازم الو

مسّلہ ﴾ اعتكاف واجب ميںمعتكف كومسجد سے بغير عذر نكلنا حرام ہےا گر نكلا تو اگر چه بھول كر نكلا ، يو ہيں بياعتكاف سنت بھى بغير

اجازت دے دی جب بھی روک سکتا ہے اگراب رو کے گا تو گنہگار ہوگا۔

عنسل کی ضرورت ہوتوعنسل مگرغنسل و وضو میں بیشرط ہے کہ مسجد میں نہ ہوسکیں یعنی کوئی ایسی چیز نہ ہوجس میں وضو وغنسل کا یانی لے سکے اس طرح کہ مسجد میں یانی کی کوئی بوندنہ گرے کہ وضو وغسل کا یانی مسجد میں گرانا نا جائز ہے اور لگن وغیرہ موجود ہے کہ اس میں وضواسطرح کرسکتا ہے کہ کوئی چینٹ مسجد میں نہ گرے تو وضو کیلئے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، نکلے گا تو اعتکاف جاتارہے گا۔ یو ہیں اگرمسجد میں وضوعنسل کیلئے جگہ بنی ہو یا حوض ہوتو ہاہر جانے کی اب اجازت نہیں دوم حاجت شرعی مثلاً عیدیا جمعہ کیلئے جانا یا

اذ ان کہنے کیلئے مینارہ پر جانا جب مینارہ پر جانے کیلئے باہر ہی ہے راستہ ہوا وراگر مینارہ کا راستہ اندر سے ہوتو غیرمؤ ذِن بھی مینارہ پر مسئلہ ﴾ جعدا گر قریب کی مسجد میں ہوتا ہے تو آ فتاب ڈھلنے کے بعداس وقت جائے کداذان ٹانی سے پیشترسٹنیں پڑھ لے اورا گر دُور ہوتو آ فتاب ڈھلنے سے پہلے جاسکتا ہے مگراس انداز سے جائے کہاذان ٹانی کے پہلےسنتیں پڑھ سکے زیادہ پہلے نہ جائے اور بیہ بات اُس کی رائے پر ہے جب اس کی سمجھ میں آ جائے کہ پہنچنے کے بعد صِر ف سنّنوں کا وقت رہے گا چلا جائے اور فرض جمعہ کے بعد حیار یا چھر کعتیں سنتوں کی پڑھ کر چلا آئے اورا گر پچھلی سنتوں کے بعد واپس نہ آیا وہیں جامع مسجد میں تھہرا رہا

اگرچہ ایک دِن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا اعتکاف وہیں پورا کرلیا تو وہ بھی اعتکاف فاسد نہ ہوا مگر یہ مکروہ ہے اور

مسئلہ ﴾ اگر ڈو سبنے یا جلنے والے کے بچانے کیلئے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کیلئے گیا یا جہاد میں سب او گون کا بلاوا الوال

مسئلہ ﴾ اگرمنّت ماننے وقت بیشرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نما زِ جنازہ اورمجلسِ علم میں حاضر ہوگا تو بیشرط جائز ہےاب اگر

يبهى لكلا يامريض كى عيادت يانما زِ جنازه كيليَّ گيااگر چەكونى دوسرا پڑھنے والا نەجوتوان سب صورتوں ميں اعتكاف فاسد ہوگيا۔

مسئلہ ﴾ ایک مہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور مرگیا تو ہرروزہ کے بدلے بقدر صَدَ قد فطر کے مسکین کو دیا جائے بیٹی جنب کلہ

وصّیت کی ہواوراس پر واچب ہے کہ وصّیت کرجائے اور وصیت نہ کی مگر وارثوں نے اس کی طرف سے فدیہ دے دیا جب بھی

http://www.rehmani.net

## متفرق مسائل

عرض ﴾ معتلف كوبيسويں روز بے كوكونسے وَ فت معجد ميں اعتكاف كيلئے داخل ہونا چاہئے۔

ارشاد ﴾ سورج غروب ہونے ہے پہلے پہلے داخل ہوناشرط ہےغروبِآ فتاب کےایک لمحہ بعد بھی داخل ہوگا تواعت کاف نہ ہوگا۔

عرض ﴾ معتلف سكريث ياحقه كيلئة بابر جاسكتا ہے يانہيں۔

ارشاد ﴾ خاص طور پرسگریٹ کیلئے نہیں جاسکتا۔استنجاء جاتے وفت سگریٹ پی سکتا ہے کیکن حقہ کیلئے باہر نہیں جاسکتا۔

عرض ﴾ معتكف منجن يا توتھ پييٹ كيلئے وضوخانے يرجاسكتا ہے يانہيں۔

ارشاد ﴾ معتلف منجن یا ٹوتھ پیسٹ کیلئے نہیں جاسکتا اگر جائے گا تواعت کا ف ٹوٹ جائے گا۔

عرض ﴾ معتلف وضوير وضوكرنے جاسكتا ہے يانہيں۔

ارشاد﴾ معتلف وضو پروضوکرنے نہیں جاسکتا البتہ وضوٹو شنے پروضوکرنے جاسکتا ہے۔

عرض ﴾ معتكف جعه ك دِن عسل كيليّ جاسكتا ب يانهيں \_

ارشاد ﴾ معتلف عنسل فرض کےعلاوہ کسی اور عنسل کیلئے نہیں جاسکتا۔

عرض ﴾ كھانے سے پہلےحضور ہاتھ دھوناسُنتِ مؤكدہ ہے،معتكف كھانے سے پہلے وضوخانے پر ہاتھ دھونے جاسكتا ہے يانہيں۔ ارشاد ﴾ معتلف ہاتھ دھونے کیلئے وضوخانے پرنہیں جاسکتا البتة مسجد میں برتن کا انتظام کرلےاورمسجد کا احتر ام ملحوظ رکھے۔

عرض ﴾ حضور معتلف مسجد کی پہلی منزل پراعت کاف کرسکتا ہے یانہیں جبکہ مسجد کی سٹر دھیاں مسجد کے باہر سے ہوں۔

ارشاد ﴾ اس صورت میں اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔

عرض ﴾ معتلف بمار ہونے كى صورت ميں دوائى كيلئے باہر جاسكتا ہے يانہيں۔

ارشاد ﴾ مجبوری کی صورت میں جاسکتا ہے البیتہ ڈاکٹریاا نتظام ہونے کی صورت میں نہیں جاسکتا۔

عرض ﴾ معتلف استنجاء خانے جاتے ہوئے باتیں کرسکتا ہے۔

ارشاد ﴾ معتلف چلتے چلتے باتیں کرسکتا ہے لیکن گھبرنہیں سکتا ایک لمحہ بھی گھبرے گا تواعۃ کا ف ٹوٹ جائے گا۔

عرض ﴾ معتلف مسجد میں بحل فیل ہونے کی صورت میں مسجد کی حصت پرسونے جاسکتا ہے یانہیں۔

ارشاد ﴾ اگرسیرهی مسجد کے اندر سے ہے تو جاسکتا ہے ورنہیں۔

عرض ﴾ وضوخانے یااستنجاءخانے پررش ہونے کیصورت میںمعتکف وہیں رہے یامسجد میں دوبارہ آ جائے۔

ارشاد ﴾ مسجد میں واپس آ جائے۔

ارشاد﴾ وضوکر کے مبحد میں آکر پڑھے۔ عرض﴾ معتکف استنجاء خانے میں گیااور وہاں پر پانی نہ ہونے کی صورت میں اپنے دوسرے معتکف ساتھی کوآ واز دے کر پانی کیلئے

عرص ﴾ معتلف استجاء خانے میں کیااور وہاں پر پای نہ ہونے ی صورت میں اپنے دوسرے معتلف سامی توا واز دیے کر پای کے بلاسکتا ہے یانہیں اوراس کے بکانے پردوسرے معتلف کا جانا کیسا۔ ارشاد ﴾ ایسے مملے معلوم کر کے جانا جا سٹراگر جانے کے بعد معلوم ہوجہ بھی معتلف کونہیں ملاسکتا ہے، دوسرے کو ملائے۔

ارشاد ﴾ اسے پہلے معلوم کر کے جانا چاہئے اگر جانے کے بعد معلوم ہو جب بھی معتلف کونبیں بلاسکتا ہے، دوسرے کو بلائے۔ عرض ﴾ معتلف وضو کے دَوران ہاتھ منھ دھونے کیلئے صابن استعمال کرسکتا ہے یانہیں۔

حرس کا مسلف و صوحے دوران ہا تھ محدد موتے سینے صابی استعمال مرسکتا ہے یا ہیں۔ ارشاد کا جسر ف وضوکرے گاصابن استعمال کرنے کیلئے درنہیں کرے گا۔

عرض﴾ معتکف اعتکاف کے دَوران بلند آ واز سے تلاوت اور ذِ کرواَ ذکار کرسکتا ہے یانہیں۔ ارشاد ﴾ دوسرے کی عبادت یا آ رام میں خلل نہوا قع ہوتو بلند آ واز سے تلاوت اور ذِ کرواذ کارکرسکتا ہے۔

عرض ﴾ بعض معتکف حضرات کا دَورانِ اعتکاف شیولیعنی دا ژهی منڈ وانا نیز خط وزلفیں دُرست کرانا کیسا۔ ارشاد ﴾ داڑھی منڈ انا حرام ہے مسجد میں بیٹھ کر اور اعتکاف کی حالت میں اور بھی سخت گناہ ہے۔ خط زلفیں وغیرہ بھی مسجد میں

بنانا جائز نہیں ہے۔ بنانا جائز نہیں ہے۔

عرض ﴾ معتلف کوشک ہے کہ وہ وضو سے ہے یانہیں اس شک کو دُور کرنے کیلئے وضوکرنے جاسکتا ہے یانہیں۔ ارشاد ﴾ شک سے وضونہیں ٹو ٹنا ہےا گرٹو شنے کا غالب گمان ہوتو ٹوٹ جا تا ہےتو نکل سکتا ہے۔ ۔

عرض﴾ معتلف اخباراوررسائل وغیرہ پڑھسکتا ہے یانہیں، دُنیاوی تعلیم کی کتابیں پڑھسکتا ہے یانہیں۔ مذہب مند میں تعلیم سے بدید میں سے میں میں مند بیٹی تقیم ہے۔

ارشاد ﴾ اخباراورتعلیمی کتابیں پڑھ سکتا ہے،افسانے قصّے وغیرہ نہ پڑھے۔ عرض ﴾ معتکف کااگر کسی وجہ سے روزہ فاسد ہوجائے تواعۃ کاف بھی فاسد ہوگا یانہیں۔

ارشاد ﴾ اعتكاف بهى فاسد موجائے گا۔

ارشاد ﴾ مسجد کے اندر داخل ہوکر بیٹھ جائے۔ عرض ﴾ عورت كودَ ورانِ اعتكاف حيض آجائے تو كيا كرے، آيا حيض آنے سے اعتكاف ثوث جائے گا۔ ارشاد﴾ اعتكاف ثوث جائے گاالبتہ پاك ہونے كے بعداس دِن كى قضا كرے۔ عرض ﴾ معتلف وضوکرنے کے بعد وضوخانے پر کوئی چیز بھول جائے اور مسجد میں داخل ہوجائے مثلاً مسواک،ٹو پی،گھڑی وغیرہ تو دوبارہ وضوحانے پران چیزوں کو لینے کیلئے جاسکتا ہے یانہیں۔ ارشاد ﴾ کسی دوسرے شخص سے منگالے ،خوذ نہیں جاسکتا۔ عرض﴾ وضوخانے پر پانی نہ ہومثلاً ( پانی کی موڑخراب ہوگئی کنواں خشک ہو گیاوغیرہ ) ان صورتوں میں معتکف وضو کیلئے دوسری مسجد میں جاسکتاہے یانہیں۔ ارشادی پانی کسی سے منگالے ورنہ قریب ترین جگہ وضو کرلے۔ عرض﴾ اعتکاف کے دَ وران مسجد کی کوئی چیز مثلاً چپل گھڑی وغیرہ چوری کرکے جار ہا ہےتو اس صورت میں معتکف چور کو پکڑنے مسجدے بابر جاسکتاہے یانہیں۔ ارشاد ﴾ نہیں جاسکتا۔ عرض ﴾ محله میں آگ لگنے یا ایسٹرنٹ کی صورت میں معتلف مدد کیلئے مسجد سے باہر جاسکتا ہے یانہیں۔ ارشاد ﴾ نہیں جاسکتا۔ عرض﴾ اعتكاف ميں بيٹھنے سے قبل نماز جنازہ اور عيادت كى نتيت كرلے تو دَورانِ اعتكاف ان كيلئے نكل سكتا ہے يانہيں۔ ارشاد ﴾ زبان سے نیت کر کی تھی تو نکل سکتا ہے۔ عِنْ ﴾ معتلف كير بي ميلي مون كي صورت ميس كير بيتديل كر في الله عالما ميانهيس -ارشاد ﴾ نہیں جاسکتا، جا دروغیرہ کا اِنظام پہلے سے کر لے۔ عرض ﴾ حضورا گرمعتكف كاتب ہوتو كتابت أجرت بركرسكتا ہے يانہيں۔ ارشادی اُجرت پر کتابت کرسکتا ہے۔

عرض ﴾ معتکف کوعین جماعت کے وقت استنجاء یا وضو کی حاجت ہو ئی اور چلا گیا جب وضو یا استنجاء سے فارٹ ہوا تو مسجد مسلم

بحرچکی ہے تواس صورت میں کیا کرے۔

عرض ﴾ اعتكاف كے دّوران معتكف كى زبان سے كلمهُ كفرنكل كيا تواعتكاف كا كيا ہوگا اوراس كے بعداً سے كيا الرباطيا عظم ارشاد ﴾ كلمه كفرنكلفے سے اعتكاف ثوث جائے گا۔ ابتجديد ايمان كرلے۔

عرض ﴾ حضورمعتکف اعتکاف میں مسجد کی بجلی سے نعتیں ، کلام پاک کی تلاوت اورعلائے اہلسنّت کی نقار بروغیرہ شیپ ریکارڈ رکے

ارشاد﴾ شيپ ريکارڈ رمسجد کی بجلی ہے نہيں استعال کرسکتا۔البتہ بیٹری ہے استعال کرسکتا ہے کیکن دوسروں کی عبادت وآ رام میں

عرض﴾ معتلف کواحتلام ہوجائے تو اُسے کیا کرنا جاہئے اور کپڑے شل خانے میں یاک کرسکتا ہے یانہیں۔

عرض﴾ حضور معتکف مسجد میں اعتکاف کے دِنوں میں کنجی پیاز ،مولی ،نسوار وغیرہ کھا سکتا ہے یانہیں۔

ذَرِیعِین سکتاہے یانہیں۔

خلل نہ پڑے۔

ارشادی اگر خسل خانہ خالی نہ ہوتو تیم کر کے مسجد میں جیٹھارہے، جب عسل خانہ خالی ہوتو عسل کرےاور دوسرے کیڑے گھرسے کسی ہے منگوالیں اور دوسرے کپڑے نہ ہوں توعنسل خانہ میں پاک کرسکتا ہے۔

اعتکاف کی قضا واجب صرف قصداً توڑنے ہے نہیں بلکہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑایاغلطی سے ایسی جگہ گیا جہاں معتکف کو

ارشاد ﴾ کچی پیاز نہیں کھاسکتا اورنسوار بھی نہیں استعال کرسکتا۔ البنة مولی کھاسکتا ہے۔

اعتكاف ثوثني كربعد اعتكاف قضا كرني كاطريقه

بلاعذرجانا جائز نہیں ان تمام صورتوں میں قضاوا جب ہوگی۔

جس دن کااعتکاف تو ڑافقط اس ایک دن کی قضا کرے پورے دس دنوں کی قضا واجب نہیں۔

اگراسی رمضان میں وقت باقی ہوتو اسی رمضان میں کسی بھی دِن غروبِ آفتاب سے اگلے دِن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتكاف كرےاوراگراس رمضان ميں وقت نه ہو ياكسي اور وجہ سے اعتكاف نه كرسكے تو رمضان كےعلاوہ كسى بھي دن روز ہ ركھ كر غروبِ آ فتاب سے قبل مسجد میں اعتکاف کی قضا کی نتیت سے داخل ہواور دوسرے دن غروب آ فتاب کے بعداعتکاف ختم کردے۔

معتلف کو اعتکاف کی مہلت ملی اور پھر اعتکاف کی قضا نہ کرسکا یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا تو اعتکاف کرنے والے پر واجب ہے کہ ورثاء کواعت کا ف کے بدلے فدید کی وصیت کرجائے۔

٢٣، رجب المرجب ٧ عله

محمّد وقار الدّين غفرله،

فدیہ نصف صاع گندم یااس کی قیمت ہے اور نصف صاع سواد وسیر گندم ہے۔

معتکف اپنے ساتھ گھر سے یہ چیزیں ضرور لائیں ا

(۱) مسواک (۲) سنگهی (۳) آمکینه (۶) تیل (۵) عطر (٦) سُرمه (۷) صابن سرف (۸) تکمیدوغیره

(۹) دوعدد جادر (۱۰) تو بی (۱۱) عمامه شریف (۱۲) تنکا (Toothpicks) (۱۳) دستخرخوان کپڑے یا ریگزین کااورصاف کرنے کیلئے ڈسٹر (۱۶) دوعد دتو لیےایک چھوٹا ایک بڑا (۱۵) دوپلیٹیں اور چھچے (۱۶) وُرودشریف

پڑھنے اور ذِکر واذ کارکیلئے ایک عدر شبیح (۱۷) دِینی کتابیں مثلاً قانون شریف، جاءالحق، حدالُق بخشش وغیرہ (۱۸) تین عدد

شلوار قبیص (۱۹) سردَردکی گولیال اور بخار کی گولیال وغیره (۲۰) ایک عددموم بتی اور ماچس \_

...... مجھے ضــرور پڑھیں ..

## وضوكا بيان ﴿ مختصر ضرورى مسائل ﴾

(۱) قرآن کریم کوجنب (جس پرغسل فرض ہو) اور بے وضو کیلئے چھونا حرام ہے۔

(٢) جب سوكراً مُصِنَّو يهلِ ہاتھ دھوئيں استنجائے قبل بھی اور بعد بھی۔

(٣) قرآن عظیم کاتر جمه کسی بھی زبان میں ہوجب اور بے وضوکو چھوناحرام ہے۔ (٤) جس کاغذ پرآیتِ قرآنی لکھی ہواس آیت اورعین اس کے پیچھے جب اور بے وضوکو چھونا حرام ہے۔ بیاس وقت ہے جب کہ

> آیت کے ساتھ کوئی مضمون بھی لکھا ہوا دراگر کاغذیر صرف آیت ہی لکھی ہوتو کاغذیر کسی جگہنیں چھوسکتا۔ (٥) دِینی کتاب چھونے کیلئے اور ستر غلیظ چھونے کے بعد وضو کر لینامستحب ہے۔

(٦) فخش بات كرنے ، گالى دينے ، جھوٹ بولنے ياغيبت كرنے سے وضونہيں أو ٹامگر وضوكر لينامستحب ہے۔

(۷) نابالغ پروضوفرض نہیں مگرانہیں کرانا جاہئے تا کہ عادت پڑ جائے اور وہ وُضو کے مسائل ہے آگاہ ہوجا ئیں۔

(٨) تل ندا تنا تنگ ہوکہ یانی بدفت گرے ندا تنافراخ کہ ضرورت سے زیادہ گرے بلکہ درمیانی ہو۔

(٩) او نگھنے یا بیٹھے بیٹھے جھو نکے لینے سے وضونہیں جاتا۔

فائدہ ﴾ انبیاء علیمالسلام کاسونا ناقص وضونہیں کہان کی آنکھیں سوتیں ہیں اور دِل جاگتے ہیں علاوہ اور نواقص ہے وضوجا تا ہے یانہیں اس میں اختلاف ہے تیجے بیہے کہ جاتار ہتاہے بوجہان کی عظمت کی شان نہ بسب نجاست کہان کے فضلات شریف طیب وطاہر

( پاک وصاف ) ہیں۔